# اسلامی شریعت کی روسے جنگی حدود و قیود اور عسکری اصلاحات کا جائزہ

# Review of war limits and restrictions and military reforms according to Islamic Shari'ah

ناهيده بي بي \* \* \*

و قار احمه \*\*

حافظ عبد الماجد انصارى \*

ISSN (P) 2664-0031 (E) 2664-0023 DOI: https://doi.org/10.37605/fahmiislam.v5i2.352 Received: December 18,2022 Accepted: December 22, 2022 Published: December 30,2022

#### Abstract

No conscious human being in the world wants war. However, in some cases war is inevitable. Because of which people have to fight. Because of which people have to fight. Different nations have some rules and guidelines regarding war which they consider an integral part of war, Islam has given humanity the most comprehensive laws and rules of war, Therefore, the causes of war are also mentioned in detail in Islamic teachings and the things that need to be taken care of during the war are also explained. These laws of war are described in detail in the Qur'an and Sunnah. And Muslims are urged to follow them. This article first discusses the aims of war according to Islamic teachings. Later, the principles and rules of war and the limits and restrictions are explained in detail. And finally, the results of the research are mentioned.

Keywords: Islamic Teachings, War, Limits, Aims and causes of war.

تمهيد

کوئی ذی عقل و باشعور انسان جنگ کو اچھا نہیں سمجھتا اور نہ لڑائی جھگڑے کا خواہش مندر ہتا ہے، البتہ بعض صور توں میں جنگ ناگزیر ہوتی ہے جس سے پہلو تھی کرنا دانش مندی نہیں ہوتی۔

<sup>»</sup> کیکچرر سلیم نواز فضائیه کالج مسر در میں کراچی \*\* پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ اسلامیات،عبدالولی خان یو نیور سٹی، مر دان \*\*\* ایم فل سکالر، شعبہ اسلامیات، جامعہ ملاکنڈ، چیکدرہ، دیر لوئر

اگرچہ دنیا کے بعض مذاہب میں جنگ کو سرے سے برااور غلط کہا گیا ہے اور بہر صورت جنگ سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ بائبل میں برائی کا مقابلہ کرنے کے ضمن میں مبالغہ آمیز حد تک زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے: "کسی شریبند کے ساتھ برابری نہ کرنا، بلکہ اگر کوئی شریر تمھارے سیدھے رخساریر تھپڑمارے تو تم دوسرا بھی اس کے سامنے کر دے۔" ا

اسی طرح بدھ مت کی تعلیمات میں بھی جنگ و جدال کو سخت ناپند کیا گیا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان مذاہب کے پیروکاروں نے بھی ان اصولوں کی پیروی نہیں کی، چنانچہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی عیسائی مملکت پر حملہ ہوا ہواور انہوں نے بغیر لڑائی اور جنگ کے وہ ملک حملہ آور قوم کے حوالہ کیا ہویا بدھ مت کے نام لیواوں نے کسی پر مظالم نہ ڈھائے ہوں۔ ماضی قریب میں برماکے مسلمانوں پر بدھ مت کے پیروکاروں کی طرف سے بلاوجہ مظالم کی جو داستان رقم کی گئی ہے وہ کسی سے دھکی چھی نہیں ہے۔ جس میں نہ حدود کی رعایت رکھی گئی اور نہ ہی جنگ کرنے والوں نے کوئی عار محسوس کی ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر چہ بعض مذاہب کی مقدس کتابوں میں طاقت کے محسوس کی ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر چہ بعض مذاہب کی مقدس کتابوں میں طاقت کے استعال کی مخالفت کی گئی ہے اور اسے ان مذاہب کے نام لیوابطور فخر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن بھی انہوں نے ان اصولوں پر عمل نہیں کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عمل کی دنیا میں بیں ایس بیں، لیکن بھی اسلام کے تصور جنگ پر عمل پیراہیں۔

سب سے پہلے اگر کسی نے دنیائے عالم کو جنگ کے قواعد و قوانین اور حدود و قیود سے روشناس کرایاہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اسی طرح جنگ کے اسباب کی جو تشر تے اسلامی تعلیمات میں ملتی ہے۔ اسی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ اسلامی شریعت میں جنگ کو مخصوص اسباب و علل کے ساتھ خاص کیا گیاہے اور جنگ کی نوبت آنے پر مکمل آزادی نہیں دی بلکہ نہایت مختاط، کڑی اور منضبط شر ائط مقرر کر کے جنگی مظالم کا خاتمہ کیا ہے۔ اسلام نے جس معاشر سے سے جنگی قوانین اور حدود و قیود کا آغاز کیا اس معاشر سے میں جنگ نہ کوئی بری چیز تھی اور نہ ہی اس کے کچھ حدود مقرر تھے، بلکہ ان لوگوں کے ہاں جنگ کے لئے معمولی بہانے در کار ہوتے تھے ادنی سی بات پر سالہاسال تک لڑائی جاری رہے ، اور ہز اروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے۔

حربِ بسوس جو عرب کی مشہور لڑائی ہے، یہ لڑائی بکر اور تغلب قبیلے کے در میان چالیس سال تک جاری رہی، جس کی بنیاد یہ تھی کہ کلیب نے بسوس نامی عورت کی او نٹنی کے تھن کاٹ دیئے تھے۔ <sup>2</sup> اس سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسلام نے ایک ایسے معاشرے کو قوانین جنگ سے متعارف کروایا جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔

# سابقه تحقيقات كاجائزه:

مسلمان مصنفین اور اربابِ قلم نے زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح اسلامی نظامِ جنگ اور اس کے اصولوں اور قواعد پر بھی روشنی ڈالی ہے، محد ثین کرام نے کتبِ احادیث میں اس موضوع پر احادیث جمع کی ہیں، جبکہ مفسرین نے بھی قر آنی آیات کی تفسیر و تشر تے کرتے ہوئے اس موضوع پر بحث کی ہے، اس حوالے سے جو بنیادی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی "نظام السلم والحرب فی الاسلام" اور ڈاکٹر محمود احمد غازی کی کتاب "اسلام کا قانون بین المالک" کو اہم مقام حاصل ہے، تاہم اردوزبان میں اس موضوع پر مستقل کام کی ضرورت ہے تا کہ اسلامی شریعت کی نقطہ نظر سے جنگی حدود و قیود کی بنیادوں کو زیر بحث لایاجا سکے، زیرِ نظر آرٹیکل میں قرآن وسنت اور فقہاء کرام کی تصریحات کی روشنی میں اس حوالے سے بحث کی گئی ہے۔

## مقالے کا منہج:

سب سے پہلے جنگ کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کی گئی ہے، جس سے بیہ ثابت ہو کہ اسلام امن وسلامتی کا درس دینے والا ہے، اس کے بعد اسلامی تعلیمات کی روسے جنگ کے مقاصد واہداف کو زیر بحث لایا گیاہے، اور بعد میں قر آن وسنت کی روشنی میں جنگی حدود و قیود اور عسکری اصلاحات پر بحث کی گئی ہے۔

# اسلام كاتصورِ جنگ:

اسلام امن وامان اور سلامتی کادین ہے، اور دنیا میں امن وسلامتی کا تھم دیتا ہے۔ رسول الله علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کی بنیادی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: "المومن من امنه الناس علی دمائهم و اموالهم. "3" مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان ومال امن میں رہیں۔"

امن اور سلامتی والا مذہب ہونے کے ناطے اسلام نے پوری دنیا کو امن کی تعلیمات دے کرد نیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے عملی اقد امات کئے ہیں۔ البتہ اس میں بھی شک نہیں کہ بعض او قات قیام امن کے لئے جنگ کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح علاج کے لئے بعض او قات آپریشن کی نوبت آتی ہے اگرچہ عام حالات میں آپریشن کوئی پہندیدہ چیز نہیں ہے مگر ضرورت کے موقع پر ناگزیر ہوتا ہے۔ یہی صور تحال اسلام میں جنگ کا بھی ہے۔ اسلام نے نہ تو جنگ کو مطلقاً منع کیا ہے اور نہ بی اس کو مطلقاً منع کیا ہے اور نہ بی اس کو مطلق العنان چھوڑا ہے، بلکہ دین و ملت کی حفاظت کی خاطر نہ صرف جنگ کی اجازت دی ہے بلکہ بعض صور تول میں اس کو لازم اور ضروری بھی قرار دیا ہے، تاکہ اللہ تعالی کی پیدا کردہ اس زمین سے فتنے فساد کا خاتمہ ہو، اور رو کے زمین پر اللہ تعالی کے احکام کے مطابق عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ فساد کا خاتمہ ہو، اور رو کے زمین پر اللہ تعالی کے احکام کے مطابق عمل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ اخلاقی اور ایذانہ پہنچے۔ اس حقیقت کے پیش نظر آئے۔ البتہ شریعت محمرہ ہے نے جنگ کو تکلیف اور ایذانہ پہنچے۔ اس حقیقت کے پیش نظر شریعت نے جنگ کو جہاد کا مقدس نام دیا ہے، جو ایک دینی فریضہ اور شرعی حکم ہے، اور اس کی اپنی شر ائط اور حدود دبیں، جن کا اعاطہ ایک مضمون میں ناممکن ہے، تاہم اس کی ایک جھلک یہاں ذکر کی جاتی ہے۔

## اسلامی تعلیمات کی روسے جنگ کا مقصد:

اسلامی تعلیمات کی رُوسے جنگ کا مقصد مملکت کی توسیع، دوسروں کے املاک پر ناجائز قبضہ،

لوگوں پر مظالم ڈھانا اور مخالفین کے دیار وبلاد کو نیست و نابود کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاد ایک اعلیٰ وار فع مقصد کی خاطر کیاجا تا ہے جو اعلاء کلمۃ اللہ ہے، یعنی دنیا میں اس کے خالق ومالک کا دین سر بلند رہے اور اس کے قوانین نافذر ہیں، اللی قوانین کے لئے کوئی خطرہ فہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے تابعد ار بندے اس کے احکام کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سمیں۔ امام شاطبی اسلام کے فلفہ جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: "الجبھاد موضوع لإعلاء کلمۃ الله، و إن أدی إلی مفسدۃ في المال ہو السنفس "4" جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے اگر چہ اس ضمن میں مال اور جان کو نقصان پہنچا ہے۔ "

اس سے واضح ہوا کہ اسلامی تعلیمات کی روشی میں جنگ مقاصدِ شرعیہ میں سے نہیں ہے بلکہ اسباب اور وسائل کے قبیل سے ہے اسی وجہ سے فقہاءِ اسلام نے اس کو حسن لغیرہ کہا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن امیر حائ کھتے ہیں: "(ما) حسن ( لغیرہ ) حال کو نه ( غیر ملحق ) بما حسن لنفسه ( کالجھاد والحد وصلاة الجنازة ) فان حسنها (بواسطة الکفر ) أي کفر الکافر کما في الجھاد لان فيه اعلاء کلمة الله و کبت اعدائه "5" جہاد، حدود اور نمازِ جنازہ وغیرہ حسن لغیرہ کی وہ قسم ہے جو حسن لذاتہ کے ساتھ ملحق نہیں ہے، کیونکہ جہاد کا حسن اس وجہ سے کہ اس میں اللہ تعالی کے دین کی سربلندی اور اس کے دشمنوں کی سرکوئی ہے۔ "

قر آن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف اسالیب میں جنگ کی اجازت دی ہے، بعض جگہوں میں صرف اجازت کی حد تک جبکہ بعض مقامات پر تاکیدی تھم کے طور پر۔ ساتھ ساتھ قر آن کریم نے جہاد کے مصالح اور حکمتوں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے: "اگر اللہ تعالی لوگوں کے ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے خاتمہ نہ کرتے توعبادت گاہیں، گرج، مذہبی عبادات کے مراکز اور مساجد جہاں اللہ تعالی کاذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، تباہ وہر باد کر دی جاتیں گ۔"

یعنی جن مقامات پر اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہوتا ہے، اور جہال اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیاجاتا ہے ان مقامات کا تحفظ جہاد کے مقاصد میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے جہاد ایک ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ضرورت کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ور ظاہر ہے کہ مضبوط دفاعی قوت کا حصول شریعت کی نظر میں ضروری ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: "﴿وَاَعدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُوهبُونَ به عَدُوَّ اللّه وَعَدُوَّ کُمْ وَ آخَوِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعَلَّمُونَهُمُ اللّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفَقُوا مِنْ شَيْءَ عَدُوّ اللّه وَعَدُوّ کُمْ وَ آئَتُمْ لَا تُظلَّمُونَ ﴾" آ" (اور اے مسلمانو!) کفار کے مقابلے کے فی سَبیلِ اللّه یُوفَ إِلَیْکُمْ وَ آئَتُمْ لَا تُظلَّمُونَ ﴾" آ" (اور اے مسلمانو!) کفار کے مقابلے کے لئے جو قوت اور طافت تم سے بن پڑے وہ مہیا کرو۔ اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے (تیار رکھو)، تاکہ تم اپنی دھاک بھاسکو، اس (سامان حرب وضرب) کے ذریعے (ان ابناء کفر وباطل) پر جو کہ وشمن ہیں اللہ کے، اور دشمن ہیں تہمارے، اور ان کے علاوہ ان دوسروں پر بھی جن کوتم نہیں جانے، وشمن ہیں اللہ کے، اور دشمن ہیں تہمارے، اور ان کے علاوہ ان دوسروں پر بھی جن کوتم نہیں جانے،

گر الله جانتاہے ان سب کو، اور یاد (رکھو کہ)جو پچھ بھی تم لوگ خرچ کروگے اللہ کی راہ میں وہ پوراپورا لوٹا یا جائے گاتمہاری طرف، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔"

آیت مذکورہ کی روشنی میں مسلمانوں کی حکومتوں پریہ واجب بنتاہے کہ وہ جدیدسے جدید اسلحہ بمطابق وقت واحوال تیار کریں،اوران کے لئے فیکٹریاں قائم کریں،اس لئے کہ قر آن کایہ حکم ابدی ہے تا قیامت احوال وظر وف کے مطابق اس پر عمل واجب ہے،جو دشمنانِ اسلام جنگ کے لئے اسلحہ تیار کریں ان کے مقابلے کے لئے ان سے بہتر اسلحہ بنانے کی کوشش کرناچاہیے۔8

مشہور حنفی فقیہ امام سر خسی ٔ جہاد کے مقاصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"جہاد کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان امن سے رہیں،اور دینی و دنیوی مصالح حاصل کر سکیں۔""

اس ارشاد کی روسے اسلامی جنگ کے تین مقاصد ہیں:

1:مسلمان امن وسلامتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔

2: اہل اسلام کے مذہبی مقاصد پورے ہورہے ہوں اور ان میں کسی قشم کی رکاوٹ غیروں کی طرف سے نہ ہو۔

3: مسلمانوں کے دنیوی مصالح اور فوائد حاصل ہورہے ہوں۔

اگر ان مقاصد میں سے کسی مقصد کے حصول میں کوئی رکاوٹ در پیش ہو تو اس کو دور کرنا اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے ذمے لازم ہے اگر وہ رکاوٹ پڑ امن طریقے سے دور ہو سکے تو بہتر ہے لیکن اگر اس کو دور کرنے میں طاقت کے استعمال کی ضرورت پڑے، جنگ کی نوبت آ جائے تو جنگ کرنا بھی ضروری ہو گا۔

# جنگ میں حدود و قیود اور عسکری اصلاحات شرعی نقطہ نظر سے:

شریعت میں جہاں جنگ کو ضرورت قرار دیا گیاہے اور اس کے لئے مطلوبہ قوت و سامان کا حصول لازمی قرار دیا گیاہے وہاں اس کے لئے بڑے اہم حدود وقیود بھی مقرر فرمائے ہیں اور جنگی نظام کو بھی اخلاقیات پر عمل کرنے پابند بنایاہے، جاہلیت میں اپنے دشمن کے ساتھ ہر قسم ظلم وزیادتی کوروا رکھاجاتا تھا، معمولی معمولی باتوں پر مخالف کے نہ صرف قتل کی اجازت ہوتی تھی بلکہ قتل کے بعد اس

کے اعضاء کا شنے تک کو اپنا حق سیمھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالہاسال تک جنگ جاری رکھنا ان کا معمول تھا۔ عرب کی مشہور جنگ حربِ بسوس جو چالیس سال تک جاری رہی، جس کا سبب یہ تھا کہ کلیب بن ربیعہ کے پاس سے جساس بن مرۃ کے اونٹ گزر رہے تھے تو انہوں نے ان میں سے ایک اونٹی کو تیر ماراتھا، جو کہ بسوس کی اونٹی تھی، جس کے جو اب میں کلیب اور اس کے ساتھی عمرو بن الحارث نے کلیب پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا تھا۔

مسلمانوں کی جنگ کا مقصد دین الہی کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا حصول ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام پر عمل کئے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:"ایک شخص رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوااور پوچھا: ایک شخص مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے، اور ایک شخص اس لئے لڑتا ہے تا کہ اس کی عظمت ہے تا کہ لوگ اس کی بہادری کا تذکرہ کرتے رہیں، اور ایک شخص اس لئے لڑتا ہے تا کہ اس کی عظمت لوگوں کو معلوم ہو جائے ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے؟ (یعنی کون صحیح مجاہد اور اللہ تعالیٰ کے لئے لڑنے والا ہے) رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس لئے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کادین غالب ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ 10"

یہاں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ شرعی نقطہ نظر سے صحیح اور قابلِ تعریف لڑائی وہ ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی اور دین اللہی کی سربلندی ہو، اس کا مقصد نہ دنیوی مال و متاع کا حصول ہو، نہ شہرت وخو د پیندی اور نہ ہی محض بہادری کے جوہر دکھانے ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اس لڑائی میں جہاں نیت کی در سکی ضروری ہے وہاں طرزِ عمل کا ٹھیک ہونا بھی لازمی ہے اور حدود و قیو دکی رعایت بھی ضروری ہے ورنہ یہ جہاد اور شرعی لڑائی نہیں کہلائے گی۔ ذیل میں اہم جنگی حدود و قیو دکو شرعی نقطہ نظر سے بیان کیا جاتا ہے:

# 1: کلمہ گوکے قتل سے اجتناب:

اسلام میں چونکہ جنگ اور جہاد کامقصد دین اللی کی سربلندی ہے اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کاسد باب ہے، اسی لئے کسی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے اور لڑائی کرنے کوشریعت نے نہایت سختی سے منع کیا ہے، قر آن کریم نے مسلمان کے قتل کو انتہائی فتیج اور خطرناک عمل بتلایا ہے،
یہاں تک کہ اس کی سزاخلود فی النار (جہنم میں ہمیشہ رہنا) مقرر فرمائی ہے اگر چہ مفسرین نے اس میں
پہل تک کہ اس کی سزاخلود فی النار (جہنم میں ہمیشہ رہنا) مقرر فرمائی ہے اگر چہ مفسرین نے اس میں
پچھ تاویلیس کی ہیں گر اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے شخص کے لئے قر آن کریم کے الفاظ نہایت
سخت ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے: "﴿ومن ی قتل مونا متعمدا فجزاءہ جَھنَّمُ خَالْداً فیھا
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ "11" اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً جان
سے مار دے تو اس کا بدلہ جہنم کا عذاب ہے اس میں وہ ہمیشہ کے لئے رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا
خضب اور لعنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کرر کھا ہے۔ "

رسول الله عليه الصلاة والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: «من همل علینا السلاح فلیس منا» 12"جس نے ہمارے (مسلمان کے)خلاف اسلحہ اٹھایاوہ ہم میں سے نہیں۔"

اگر کوئی شخص پہلے سے مسلمان نہ ہو بلکہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لئے آیا ہو اور دورانِ جنگ کلمہ طیبہ پڑھے یا یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں تواس سے تعرض کرنا بھی منع ہے،اگر چپہ اس میں یہ اختال بھی موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے زبانی مسلمان ہونے کا قرار کر رہا ہے اور جان بچپانے کے لئے حیلہ اختیار کر رہا ہے مگر اس کے باوجود شریعت نے اس کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے حَرُقات کی طرف لشکر بھیجا، دورانِ جنگ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھ کر اس کے جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھ کر اس کو قتل کر لیا کہ یہ جان بچپانے کی خاطر کلمہ پڑھ رہا ہے اور مسلمان ہونا اس کا مقصد نہیں ہے، جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھ کر اس کو قتل کر لیا کہ یہ جان بچپانے کی خاطر کلمہ پڑھ رہا ہے اور مسلمان ہونا اس کا مقصد نہیں ہے، جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس واقعے کا علم ہو اتو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ علیہ تاکہ یہ چپانا کہ اس نے تلوار کے خوف تعالی عنہ سے فرمایا" آپ نے اس کے دل کو کیوں نہیں چھیر اتا کہ پیۃ چپانا کہ اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں؟ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کون تمہاراساتھ دے گا؟ 18"

اس کے متعلق قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی: "﴿یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا صَسرَبْتُمْ وَيَ سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ "اے ایمان والو!جب تم اللّه تعالی کے راستے میں جہاد کے لئے سفر کرو تو خوب شخص کیا کرواور جو شخص تمہارے سامنے اسلام پیش کرے اس کویہ مت کہوکہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ "

اس آیت کی تفییر میں امام ابن جریر طبری کی کھتے ہیں:"اس کا مطلب سے ہے کہ جس کے اسلام اور کفر کے معاطع میں آپ کو اشتباہ ہو تواس کو قتل کرنے میں غور و فکرسے کام لو، اور جلد بازی سے کام نہ لو۔ صرف ان لوگوں کے قتل کا اقدام کرو جن کے بارے میں آپ کو یقینی معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اسلام ظاہر کرے یا صلح کی صورت اختیار کرے کہ تم سے قال نہ کرے یہ باور کراتے ہوئے کہ وہ آپ کی ملت اور دین پرہے تواس کو قتل نہ کریں۔ "15

یہ ایسااصول ہے کہ دیگر ادیان اور قوانین میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کیونکہ جب کوئی شخص تلوار کے سامنے آجائے اور اس وقت کلمہ پڑھے تو ظاہر یہ ہے کہ اس کا مقصد اسلام لانا نہیں ہو تابلکہ وہ محض جان بچانے کی خاطر ایساکر رہاہے، مگر اس کے باوجو دشریعت نے ایسے شخص کے خلاف اقد ام اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔

### 2:اطاعت امير:

شريعت اسلاميه نے مسلمان عاكم اور اميركى اطاعت كولازم قرار ديا ہے اور جائز امور ميں اس كى خلاف ورزى سے منع كيا ہے۔ جيسا حضرت عبادة بن صامت رضى اللہ تعالى عنه كا فرمان ہے:"بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع و الطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ گزماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ہر شخص پر واجب ہے، اور حکمر انوں کی اطاعت اس لئے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جو شخص امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرے اطاعت کرے تواللہ تعالی اس کو اجر دے گا۔ اور جو شخص صرف اس وجہ سے امیر کی اطاعت کرے کہ اس کو کوئی عہدہ یامال مل جائے چنانچہ جب حکمر ان کچھ دیتا ہے تو یہ اطاعت کر تاہے ورنہ نافرمانی کرتاہے تو اس انسان کا آخرے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ 17"

جنگ اور جہاد کے لئے چونکہ تنظیم و ترتیب کی ضرورت عام حالات سے زیادہ ہوتی ہے اس لئے وہاں امیر کی اطاعت اور بھی زیادہ لازمی ہو جاتی ہے ، کیونکہ امیر کی اطاعت نہ کرنے کی صورت میں افرا تفری اور نقصان کازیادہ اندیشہ ہے اس لئے شریعت نے اس موقع پر امیر کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے ، تاکہ لشکر میں نظم وضبط ہر قرار رہے۔

# 3: غیر مقاتلین کے قتل کی ممانعت:

اسلام نے جنگ کے دوران بھی احتیاط کا تھم دیا ہے اور جنگ کرنے والوں کو کھلی چھوٹ نہیں دی کہ جو شخص جہاں بھی ملے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ نہایت معتدل اور منصفانہ طرزِ عمل اپنایا ہے، چنانچہ ایسی عور توں اور بچوں کے قتل سے شریعت نے منع کرر کھا ہے جو جنگ میں حصہ نہ لیتے ہوں۔ عبد الرحمٰن بن کعب اپنے چچاسے روایت کرتے ہیں: "أن رسول الله صلی الله علیه وسلم لا بعث إلى ابن أبي الحقیق کھاہ عن قتل النساء و الولدان. "<sup>18</sup>رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام نے جب مجھے ابن ابی الحقیق کی قتل کے لئے روانہ فرمایا تو مجھے عور توں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ "

ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک مقتول عورت پائی گئی، جس کورسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ناپیند فرمایا اور عور توں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا۔

رسول الله عليه الصلاة والسلام مجاہدين كو تجيجة وقت كچھ اہم ہدايات ديا كرتے تھے، جن ميں چنديه ہيں:"الله تعالى كانام لے كر الله تعالى كى مدد كے ساتھ اور رسول الله عليه الصلاة والسلام كى ملت پر ہوتے ہوئے جاو،كسى بوڑھے شخص كو قتل مت كرواورنه كسى جھوٹے بچ ياعورت كو مال غنيمت ميں

خیانت نه کرو۔ اپنی غنیمت اکٹھی کرو، صلح اور احسان کرو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پہند فرماتے ہیں۔<sup>20</sup>"

زید بن وهب فرماتے ہیں کہ جہاد کے دوران ہمیں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا، جس میں بیہ ہدایات درج تھیں:"مالِ غنیمت میں خیانت نہ کرو، بدعہدی سے بچو، کسی بچے کو قتل نہ کر واور کاشت کاروں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔"<sup>21</sup>

بظاہر یہاں کاشت کاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے کسی کام میں مصروف ہوں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ سے ان کو کوئی سروکار نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ اپنے دنیوی مشاغل میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچارہے للہٰدایہ آدمیت کی حیثیت سے معصوم الدم ہی سمجھے جائیں گے اور انہیں نہ قتل کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جائے گا۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللّدرضی اللّہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: "کانوا لا یقتلون تجار المشر کین۔ حین سے صحابہ کرام رضی اللّہ تعالی عنہم مشر کین کے تجار کو قتل نہیں کرتے تھے۔

علامہ ابن الہائم عور توں اور پچوں کے قتل نہ کرنے پر علماء امت کا اجماع ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں: "وَهَا الظّنُّ إِلَّا أَنَّ حُرْهَةَ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِجْمَاعٌ." <sup>23</sup> "مير اخيال يہ ہے كہ عور توں اور بچوں کے قتل کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔"

حاصل یہ کہ اسلامی شریعت نے جنگ میں بچوں، بوڑھوں، معذورین، ایابتی اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے <sup>24</sup>، اسی طرح ان لو گوں کے قتل سے بھی منع فرمایا ہے جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ اپنے دنیوی کاموں میں مشغول ہوں بلکہ دورانِ جنگ بھی ان لو گوں کو مکمل شحفظ فراہم کرنے کی تلقین کی ہے، البتہ اگر کوئی بچہ، بوڑھایا عورت جنگ میں کسی طرح ملوث ہو تواس کے قتل کی اجازت ہے کیونکہ یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کے خلاف نبر د آزما ہے۔ علامہ زیلی آس صورت کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"اگر ان (بوڑھوں، بچوں یا عورتوں) میں سے کوئی جنگ میں رائے کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"اگر ان (بوڑھوں، بچوں یا عورتوں) میں سے کوئی جنگ میں رائے کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"اگر ان (بوڑھوں، بچون یا عورتوں) میں ان کی قوت کی توڑ اور

مسلمانوں سے ان کے ضرر کا خاتمہ ہے۔ جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے درید بن الصمہ کے قتل کا حکم دیا تھا حالا نکہ اس کی عمرایک سوبیس سال تھی۔ "<sup>25</sup>

اس کی وجہ یہ تھی کہ درید بن الصمہ صاحب رائے تھا، کفار کو جنگ کے متعلق مفید مشورے اور ہدایات دیا کر تا تھااس لئے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قتل کرنے کا تھم صادر فرمایا۔
علامہ کاسائی فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص عملی جنگ میں حصہ لے یالو گوں کو جنگ
کے لئے ابھارے، یا مسلمانوں کی عزت و ناموس کی خبر گیری کرے، یا کفار ان کی رائے سے فائدہ اٹھائیں، یا اس کی بات مان کر عمل کریں تو انہیں قتل کیا جائے گا، کیونکہ حکماً یہ لوگ بھی قال میں شریک ہیں۔

حاصل ہے کہ اسلام نے کفار کے غیر مقاتلین کو مکمل تحفظ دیا ہے اور انہیں کسی قسم کی تکلیف پہچنانے کی اجازت نہیں دی ہے، جب کہ عصر حاضر میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جو قوانین جنگ پائے جاتے ہیں وہ نہایت سخت اور ناقابلِ عمل احکام پر مشتمل ہیں، اور ان میں مخالفین کے خلاف انہائی سخت اقد امات اٹھانے کی ہدایت ملتی ہے، چنانچہ ذیل کا اقتباس ملاحظہ ہو:

"جو قانون آج تورات اور یہودیوں کی مذہبی کتب میں موجود ہے وہ بڑا سخت ہے۔ مظال کے طور پر اس میں لکھاہوا ہے کہ اگر کوئی جنگ یہودیوں اور غیر یہودیوں کے در میان پیش آجائے اور مفتوحین ہتھیار ڈال دیں یاان کو شکست ہوجائے یاوہ مصالحت کرناچاہیں توان تنیوں صور توں میں مسئلے کوحل کرنے اور جنگ کو ختم کرنے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ مفتوحین کے تمام بالغ مر دوں کو قتل کر دیا جائے، عور توں اور بچوں کو غلام بنالیا جائے اور منقولہ جائیداد کو مقاتلین میں تقسیم کیا حائے۔"

# 4: مذہبی راہنمادوں اور عبادت گزاروں کے قتل سے اجتناب:

اسلامی شریعت نے جنگ کے حوالے سے ایک اصول میر بھی دیا ہے کہ دشمن کے لوگوں میں سے جو عبادت گزار اور مذہبی راہنماہیں اگر ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تو ان سے تعرض نہ کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لئے رکاوٹ اور خطرہ نہیں بن رہے۔ ثابت بن حجاج کلابی فرماتے ہیں

کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے نیج میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و شنا کے بعد فرمایا:"ألا لا یقتل المواهب فی الصومعة. "<sup>28</sup>" غورسے سنو، کسی راہب کو اس کی عبادت گاہ میں قتل نہ کیاجائے۔"

علامہ کاسانی ؓ فرماتے ہیں:"گرج میں عبادت کرنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے جو لوگوں سے میں جو لوگوں سے میل جو ل نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لوگ جو گھریا کنیسہ میں عبادت کرتے ہوں اور وہاں انہوں نے دروازے بند کررکھے ہوں انہیں قتل نہیں کیاجائے گا۔"<sup>29</sup>

علامہ زیلعی ؓ نے ان لوگوں کو قتل نہ کرنے کی علت میہ لکھی ہے کہ چونکہ انسان اصلاً معصوم الدم ہے،البتہ اس کی شرسے بچنے کے لئے قتل کی اجازت دی گئی ہے،اور مذکورہ لوگ شریپنداور نقصان دہ نہیں ہیں لہذاان کی عصمت بر قرار رہے گی۔30

یہ اسلامی شریعت کی الیمی خصوصیت ہے جس کی مثال پیش کرنے سے دیگر مذاہب قاصر ہیں کیونکہ عصرِ حاضر میں اس مسلمان کو دہشت گرد اور انتہا پند سمجھا جاتا ہے جو دین دار ہو اور مذہبی فرائض با قاعد گی سے انجام دیتا ہو جبکہ اسلام نے دیگر مذاہب کے اس طرح کے لوگوں کے قتل سے بھی منع کیا ہے۔

## 5: مثله كرنے، لاشوں كى بے حرمتى اور آگ ميں جلانے سے اجتناب:

اسلامی شریعت کی خصوصیات میں سے ایک اہم اور امتیازی وصف اعتدال اور عدل ہے، شریعت نے جہاں شرائط کے ساتھ جنگ کی اجازت دی ہے وہاں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جنگ کے نتیج میں جو غیر مسلم قتل ہو جائیں تو ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور نہ ان کے کان، ناک وغیر مسلم قتل ہو جائیں، کیونکہ یہ انسانیت کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ ابتداءِ اسلام میں ناک وغیرہ اعضاء کائے جائیں، کیونکہ یہ انسانیت کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ ابتداءِ اسلام میں اس کی اجازت تھی کیونکہ کفار مسلمانوں کے لاشوں کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، مگر بعد میں رسول الله علیہ الصلاۃ والسلام نے مثلہ کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن کریم نے قال کا حکم دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کو ناجائز قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: "﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الّٰہ ذَینَ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کرتے ہیں ان کی سَبِیلِ اللّٰہ اللّٰہ کرتے ہیں ان

سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قال کرو، اور حدود سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔"

حدسے تجاوزی ایک صورت بیہ بھی ہے کہ مثلہ کیا جائے یعنی میت کے کان، ناک اور دیگر اعضاء کاٹ کر اس کی شکل مسنح کی جائے، جس سے منع کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:"و لا تمثلو ا"<sup>32</sup> مثلہ نہ کرو۔

حضرت جندب بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:"رسول الله عليه الصلاة والسلام مهميں صدقات كى ترغيب دياكرتے تھے اور مثله كرنے سے ہميں منع فرماياكرتے تھے۔"<sup>33</sup>

اسی طرح رسول الله علیه الصلاة والسلام نے آگ کے ذریعے جلانے سے بھی منع فرمایا ہے، للبذا کفار کو آگ میں جلانا بھی شرعاً ناجائز ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه کا فرمان ہے:"رسول الله علیه الصلاة والسلام نے ہمیں ایک لشکر میں سجیحتے ہوئے فرمایا: اگر تمہیں فلال فلال شخص مل جائے توانہیں آگ میں جلا دو۔ پھر جب ہم نے نگلنے کا ارادہ کیا تو آپ علیه الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہیں فلان فلال کے قتل کا کہا تھا، حالال کہ آگ میں جلا کر عذاب دینا صرف الله تعالیٰ کا کام ہے، لہذا اگر تمہیں وہ دونوں مل جائیں توانہیں قتل کر دو۔ "34

# 6: وشمن کے املاک کو نقصان پہنچانے سے متعلق ہدایات:

جنگ میں شریعت نے بلاوجہ کسی کے مال یا جان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی، اور بلا فائدہ کفار کے املاک کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے پھل دار در خت کو کا لئے، حانوروں کے پاوں کا لئے، در ختوں کو جلانے جیسے اقد امات کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام کی طرف افواج روانہ کیں تو انہیں کئی ہدایات دیں جن میں چند یہ ہیں: "کسی پھل دار در خت کو ہر گزنہ کاٹنا، کسی آبادی کو خراب نہ کرنا، بکری اور او نٹنی کے پاوں نہ کاٹنا سوائے اس کے کہ وہ کھانے کے کام آ جائے، کھور کے در خت کو پانی یا آگ سے ضائع نہ کرنا۔ "35

امام مجاہد 'فرماتے ہیں کہ جنگ میں غلہ اور کھجور کی در ختوں کو نہیں جلایا جائے گا، اور نہ گھروں کو ڈھایا حائے گااور نہ ہی کھل دار در خت کو کاٹا جائے گا۔<sup>36</sup>

مذکورہ نصریحات سے معلوم ہوا کہ شریعت کامنشاجنگ میں تخریب اور نسل کثی نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد شر اور فساد کو ختم کرنا ہے۔ اسی لئے شریعت ِمطہرہ نے دشمنوں کے املاک کو بلاوجہ ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ در ختوں کو کاٹے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ گھروں کو ڈھانے اور باغات کو برباد کرنے سے کوئی منفعت حاصل ہوتی ہے۔

# 7: خیانت، کرپشن اور بدعهدی کی ممانعت:

جنگ کے نتیج میں جب کامیابی حاصل ہو جائے تواس وقت فاتے اشکر کو مختلف قسم کے اموال مل جاتے ہیں جنہیں شرعی اصطلاح میں مالی غنیمت کہا جاتا ہے، اس مال کے متعلق بھی شریعت نے بڑی واضح ہدایات دی ہیں اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار بھی واضح کیا ہے۔ مالی غنیمت کے متعلق اسلام نے جو احکام ویے ہیں ان میں ایک اہم اور ضروری حکم ہیہ کہ جب تک ہی تقسیم نہ ہو جائے اس میں کسی قسم کے ذاتی تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دورانِ جنگ یا جنگ سے پہلے اگر کفار کسی قسم کے ذاتی تصرف کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دورانِ جنگ یا جنگ سے پہلے اگر کفار کسی قسم کوئی معاہدہ ہوا ہو تو جب تک کفار اس معاہدے پر قائم رہیں، اس کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے بشر طیکہ وہ معاہدہ اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں جب کفار اور منافقین کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا توجن کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا ان کا تذکرہ اور ان کو دی گئی مہلت کا کارروائی کا اعلان کیا توجن کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا ان کا تذکرہ اور ان کو دی گئی مہلت کا عاهد اُنہ من الله وَرَسُولِه إِلَى اللّه وَرَسُولِه إِلَى اللّه وَرَسُولِه إِلَى الّه خَدِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ 33

حضرت بریده رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں که رسول الله علیه الصلاة والسلام جب کسی شخص کو امیر لشکر نامز دکرتے تو اس کو اپنی ذات اور دوستوں کے متعلق تقویٰ کا حکم دیتے۔ اس کے بعد آپ علیه الصلاة والسلام جو اہم امور ارشاد فرماتے، ان میں کچھ یہ بیں: "اغزوا باسم الله فی سمبیل الله، وقاتلوا من کفر بالله، لا تعُلّوا، ولا تعدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا "38" الله تعالیٰ کا

نام لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو، جن لوگوں نے کفراختیار کیاہے ان کے خلاف قبال کرو، مالِ غنیمت میں خیانت نہ کرو، دھو کہ نہ دو، مثلہ نہ کرواور کسی بچے کو قبل نہ کرو۔ "

بدعهدی کی قباحت کااس سے زیادہ واضح ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو منافق کی علامت قرار دیا ہے۔39

# خلاصه ونتائج بحث:

1: اسلام نے اعلیٰ وار فع مقاصد کی خاطر جنگ کی اجازت اور تھم دیا ہے۔

2: اسلام میں جنگ کا مقصد روئے زمین سے کفار کا خاتمہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی نسل کشی ہے، اس لئے غیر مقاتلین عور توں، بچوں اور بوڑھوں کے خلاف جنگ کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔

3: اسلامی شریعت نے جنگ کے لئے واضح حدود اور قیود مقرر کررکھے ہیں جن کی پابندی مسلمانوں پر لازم ہے۔

4: مذہبی راہنماووں اور عبادت میں مشغول لو گوں کو احترام دیتے ہوئے ان کے قتل کی ممانعت ہے۔ 5: دشمن کے املاک کو بلاوجہ نقصان پہنچانے سے اجتناب کیاجائے۔

6: معاہدے کی خلاف ورزی، خیانت اور کرپشن کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے۔

## حواله جات وحواشي:

1 نجيل متى، 5 / 39

Matthew, 5/39

<sup>2</sup>أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276هـــ)، المعارف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط:2، 1992ء، ص:605

Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaiba al-Dinuri (died: 276 AH), Al haiah Al-Masriy Al-Gamaa lil-Kutub, Cairo, Vol. 2, 1992, p. 605

3 الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،1998ء، أبواب الإيمان، قهر: 2627ء، ع:4، ص:313

Al-Tirmidhi, Muhammad bin Isa bin Sawrah, Sunan al-Tirmidhi, Dar al-Gharb al-Islami, Beirut, 1998, Chapters of Faith, Number: 2627, Volume: 4, Page: 313

374: ص:1، ص:1997، ط:1، ط:1، 1997، ص:4-1، ص:4-1، مص:4-1، مص:4-1. Al-Shatabi, Ibrahim bin Musa al-Gharnati (died: 790 AH), Al-Mufaqafat, Dar Ibn Affan, Edition. 1st, 1997, vol. 1, p. 374.

أبن أمير الحات، محمد بن محمد (التوفى: 879ه-)، التقرير والتحرير، دار الفكر، بيروت، 1996ء، ج: 2، ص: 137 Ibn Amir al-Hajj, Muhammad bin Muhammad (died: 879 AH), Al-Tharmat al-Tahrir, Dar al-Fikr, Beirut, 1996, vol.2, p.137

40:(22) \$ 16

Al Hajj: 40

7 الأنفال(8): 60

Al anfal: 60

351:مولاناادريس، تغيير معارف القرآن، مكتبة المعارف شهداد يور ،سنده، 1422ه، ج:3، ص: 3، 351 Kandhalvi, Maulana Idris, Tafsir Maarif al-Qur'an, Maktab al-Ma'arif, Shahdadpur, Sindh, 1422 AH, vol.3, p.351

9السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1993ء، ج:10، ص:3

Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad Shams al-Aymah (died: 483 AH), Al-Mabusut, Dar al-Marafah, Beirut, 1993, vol.10, p.3.

10 البخارى، محمد بن اساعيل، صحيح البخارى، دار طوق النجاة، مصر، ط:1، 1422هـ.، كتاب الجهاد والسير، رقم الحدىث: 2810، ج:4، ص: 20

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Sahih al-Bukhari, Dar Tawq al-Najat, Egypt, 1422 AH, Kitab al-Jihad wal-Seer, Number of Hadith: 2810, Vol. 4, P. 20

11 النساء (4): 93

Al Nisa: 93

المسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الايمان، رقم: 161، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1/

Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, Volume: 161, Dar Ihyaya al-Turath al-Arabi, Beirut, 1/98

13 أبوداود سليمان بن الاشعث السَّجِسْتايي، سنن ابى داود، المكتبة العصرية، بيروت، كتاب الجهاد، رقم الحدىث: 2643، 3/ 45

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Shaath al-Sijistani (died: 275 AH), Sunan Abi Dawud, Al-Maqabah al-Asriyah, Beirut, Kitab al-Jihad, Hadith Number: 2643, 3/45

<sup>14</sup> النساء، (5)، 94

Al-Nisa, (5), 94

15 الطبري، محمد بن جرير (المتوفى: 310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة، بي وت، ط:1، 2000ء، ج:9، ص:70

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir (died: 310 AH), Jami al-Al-Bayan fi Ta'weel al-Qur'an, Al-Risalah Foundation, Beirut, vol. 1, 2000, vol. 9, p. 70.

16أبو داود، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، بيروت، كتاب السنة، رقم الحديث: 4607

Abu Dawood, Sunan Abi Dawood, Al-Maqabah al-Asriyah, Beirut, Kitab al-Sunnah, Number of Hadith: 4607

<sup>17</sup> ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (المتوفى: 728هـــ)، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، 1995ء، ج:35، ص:16

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Haleem (died: 728 A.H.), Mu'jam al-Fatawi, Majma al-Mulk Fahd, Madinah al-Nabawiyya, 1995, vol.35, p.16

18 ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد (المتوفي سنة 235 هـــ)، الْمصنف في الأحاديث والآثار، دار القبلة، بيروت، كتاب الجهاد، رقم: 33787، ج:17، ص:571

Ibn Abi Shaiba Abd Allah Ibn Muhammad (died 235 AH), Al-Musnaf fi al-Ahadith and Al-Athar, Dar al-Qibla, Beirut, Kitab al-Jihad, Number: 33787, Volume: 17, P: 571

<sup>19</sup> الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، الجامع الكبير، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1998ء، ابواب السىء، رقم الحدىث: 1569، ج: 3، ص:189

Al-Tirmidhi, Muhammad bin Isa bin Sawra, Al-Jaami al-Kabir, Dar al-Gharb al-Islami, Beirut, 1998, Abub al-Sir, Hadith Number: 1569, Volume: 3, P: 189

<sup>20</sup>سنن أبي داود، كتاب الحجهاد، رقم الحديث: 2614، ج: 3، ص: 38

Sunan Abi Dawud, Kitab al-Jihad, Hadith Number: 2614, Volume: 3, Page: 38

<sup>21</sup> بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، المصنف في الأحاديث والآثار، ت: محمد عوامة، دار القبلة، كتاب السير، رقم الحديث: 33792، ج: 71، ص: 574

Ibn Abi Shaybah Abd Allah Ibn Muhammad, Al-Musnaf fi Ahaadeeth wal Attar, T: Muhammad Awama, Dar Qibla, Kitab al-Seer, Number of Hadith: 33792, Volume: 17, P: 574

22 المُصنف في الأحاديث والآثار، رقم الحديث: 33802، ج: 17، ص: 578

Al-Musnaf fi Ahaadeeth wal Attar, Number of Hadith: 33792, Volume: 17, P: 578

<sup>23</sup>ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (681ه-)، فتح القدير، ج: 12، ص: 412

Ibn al-Hammam, Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahed al-Siwasi (681 AH), Fateh al-Qadir, vol. 12, p. 412.

101:مناءالدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ط:2،1986ء، ج.، ث: 7، ص: 101 Al-Kasani, Ala-ud-Din, Abu Bakr bin Masoud bin Ahmad, Bada'i al-Sana'i, Dar al-Kutub al-Al-Alamiya, Vol. 2, 1986, vol. 7, p. 101.

245: عثان بن علي، تبيين الحقائق، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 1313هـ، ج: 3: من: 3-1312مـ، ك: 3، ص: 245 Al-Zailee, Fakhr al-Din Uthman bin Ali, Tabeen al-Haqayq, Dar al-Kitab al-Islami, Cairo, 1313 AH, vol.3, p.245

<sup>26</sup>بدائع الصنائع، ج:7، ص:101

Bada'i al-Sana'i, , Vol. 2, 1986, vol. 7, p. 101.

<sup>27</sup> غازي، ڈاکٹر محمود احمد ، اسلام کا قانون بین المالک ، شریعه اکیڈی ، اسلام آباد ، ط:20014 ، 2-، ص:378

Ghazi, Dr. Mahmood Ahmad, Islam ka qanoon bain al Mumalik, Sharia Academy, Islamabad, vol.2, 20014, p.378

28 المُصنف في الأحاديث والآثار، كتاب السير، رقم الحديث: 33799، ج: 17: من: 577

Al-Musnaf fi al-Ahadith and Al-Ataar, Kitab Al-Seer, Number of Hadith: 33799, Volume: 17, P: 577

29 بدائع الصنائع، ج:7، ص:101

Bada'i al-Sana'i, , Vol. 2, 1986, vol. 7, p. 101.

245:من:3، من:3، من:3 Al-Zailee, Fakhr al-Din Uthman bin Ali, Tabeen al-Haqayq, Dar al-Kitab al-Islami, Cairo, 1313 AH, vol.3, p.245

<sup>31</sup>البقرة:190

Al Baqarah: 190

<sup>32</sup>سنن الترمذي، أبواب الديات، رقم الحدىث: 1408، ج: 3، ص: 75

Sunan Al-Tirmidhi, Chapters of Al-Diyat, Hadith Volume: 1408, Volume: 3, Page: 75

33 سنن أبي داود، كتاب الجهاد، رقم الحدىث: 2667، ج: 3، ص:53

Sunan Abi Dawud, Kitab al-Jihad, Hadith Number: 2667, Vol.3, P.53

61:صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير ، رقم الحدىث: 3106، ج $^{34}$ 

Sahih al-Bukhari, Kitab al-Jihad and Seer, Number of Hadith: 3106, Volume: 4, Page: 61

<sup>35</sup> المُصنف في الأحاديث والآثار، كتاب السير، رقم الحديث: 33793، ج: 17، ص: 575

Al-Musnaf fi al-Ahadith and Al-Ataar, Kitab al-Seer, Number of Hadith: 33793, Volume: 17, P: 575

<sup>36</sup>نفس مصدر، ج:17، ص:575

Ibid: Vol:17, P: 575

<sup>37</sup>التوية (9):2،1

Al Tobah: 1,2

38 الإسفرايينيّ، ابوعوانة يَعقُوب بن اسحَاق، المسنَد الصَّحيح المُخرَّج عَلى صَحيح مُسلم، الجَامِعَة الإسلاميَّة، المملَكة الْعَربيَّة السَّعُودية، ط:1، 2014ء، كتاب الجهاد، رقم الحدَىث:6949، ج: 14، ص:143

Al-Isfarayini, Abu Awanah Yaqoob bin Ishaq, Al-Musnad al-Sahih al-Mukherij ali Sahih Muslim, Al-Jami'ah al-Islamiyya, Al-Mamlakkah al-Arabiyya al-Saudiya, Vol.14, P:143

<sup>99 صحيح</sup> البخاري، كتاب الإيمان، رقم الحديث: 33، ج: 1، ص: 61.

Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Iman, Number of Hadith: 33, Volume: 1, Page: 61.